2

## جماعت احمد بیه کاپروگرام عباد تیں کرنااور قربانیوں میں ترقی کرنا

(فرموده 14 جنوری 1944ء)

تشهد، تعوّذ اور سورة فاتحه كي تلاوت كے بعد فرمايا:

"قرآن کریم میں ایک سورۃ ہے مخضر حجو ٹی سی، صرف تین آیتوں کی جس کے متعلق اس سال میں نے جلسہ سالانہ پر عور توں میں ایک تقریر کی تھی۔ مَیں سمجھتا ہوں کہ اس کا مضمون اس قابل ہے کہ اُسے بار بار اور مختلف پیرایوں میں ہماری جماعت کے مر دوں اور عور توں میں دُہر ایا جائے کیونکہ اس کا ایک مفہوم ہماری جماعت کے پروگرام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے بیشچہ اللّٰهِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰیٰمِ اللّٰہِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰلِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰیٰمِ اللّٰہِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰلِ الوَّحٰیٰمِ اللّٰہِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰلِ اللّٰہِ الوَّحٰلٰنِ الوَّحٰلِ اللّٰہِ الوَّحٰلِ اللّٰہِ وَلَٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ وَسلم کو توجہ دلائی گئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امرکی طرف بھی آپ کو توجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ دلائی گئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس امرکی طرف بھی آپ کو توجہ

د لا ئی ہے کہ ہم تھے ایک ایبا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں جو بہت ہی صد قبہ و خیر ات کرنے والا ہو گا۔ دوسری طرف ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جو پیشگوئی احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمائی ہوئی یاتے ہیں اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ مال تقشیم کرے گا اور لوگ اس کو لیں گے نہیں۔ یُفینُصُ الْمَالَ 3 وہ مال دنیامیں بہادے گا۔لو گوں نے اس کے معنے یہ سمجھے ہیں کہ شایدوہ سونے اور جاندی کے سنّے لو گوں کو دے گا۔ حالا نکہ سونے اور جاندی کے جو ستّے ہیں ان کو قبول کرنے والے بچھ نہ کچھ لوگ ہمیشہ ہی دنیا میں موجو د رہتے ہیں۔ کروڑوں کروڑ روپییہ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں مگر پھر بھی ان کے دلوں میں لو گوں سے مال لینے کی حرص اور خواہش ہوتی ہے۔ کئی د فعہ بڑے بڑے افسروں کے خلاف ریل میں بغیر ککٹ سفر کرنے کے الزام میں مقدمات چل جاتے ہیں۔حالانکہ غریب آدمی بالعموم پیسے ادا کر کے ٹکٹ لیتے ہیں۔ تم تبھی کسی د کاندار کے سامنے ایک غریب سے غریب شخص کو بھی ہیہ کہتے نہیں سنو گے کہ میر ی غربت کی وجہ سے تم فلاں ہیں۔حالا نکہ غریب آدمی بالعموم پیسے ادا کر کے ٹکٹ لیتے ہیں۔ تم تبھی کسی د کاندار کے سامنے چیز کی قیمت کم کر دو۔ کیونکہ وہ جانتاہے کہ د کاندار میرے کہنے پر قیمت کم نہیں کرے گا۔لیکن کئی مالداروں کو میں نے دیکھاہے وہ د کانداروں سے جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری خاطر تم اِس میں سے کتنا حچھوڑو گے ؟ حالا نکہ وہ رویے والے ہوتے ہیں۔ مگر باوجو د اپنے تموّل اور اپنی دولت کے اور باوجود اپنے یاس زیادہ روپیہ رکھنے کے اُن کی حرص کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اور وہ د کاندار سے بار بار یہی کہتے سنے جاتے ہیں کہ ہم جو تمہاری د کان پر چل کر آئے ہیں تواب ہماری خاطر تمہیں قیمتیں ضرور کم کرنی پڑیں گی۔

چندسال ہوئے میں جمبئی گیا۔ وہاں ایک دن میں کیڑا خریدنے کے لیے ایک دکان پر چلا گیا اور میں نے دکاندار سے کہا کہ کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی چیزوں کی قیمتیں آگ چیچے کرتے رہتے ہیں۔ پنجاب میں بھی ہیں۔ تم پیچے کرتے رہتے ہیں اور جمبئی میں بھی ہیں۔ تم پی ایسے دکاندار پائے جاتے ہیں اور جمبئی میں بھی ہیں۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا کیا اصول ہے؟ وہ کہنے لگا ہماری چیزوں کی توایک ہی قیمت ہواکرتی ہے۔ میں نے کہا اب اس پر قائم رہنا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ قیتوں کے متعلق کوئی جھڑا نہیں کریں گے۔ اب اس پر قائم رہنا۔ ہم بھی تمہارے ساتھ قیتوں کے متعلق کوئی جھڑا نہیں کریں گے۔ اُس و قت اس د کان میں دو اور آدمی بھی بیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے اُس سے کوئی سودا

خریدا تھاجس کابل ایک سو تین یاایک سو چار رویبیہ تک جا پہنچاتھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں اس د کاندار سے بحث کر رہے تھے کہ یہ تو ہوئی چیزوں کی قیمت، تم یہ بتاؤ کہ اب تم نے اِس میں سے چھوڑنا کیا ہے؟ اور وہ یہ کہہ رہاتھا کہ ہماراتو ایک ہی بھاؤ مقرر ہے ہم قیمتوں میں کی بیشی نہیں کیا کرتے۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک جمبئی کے کوئی مشہور سیٹھ صاحب ہیں اور دوسراان کا سیکرٹری ہے کیونکہ دوسرا شخص بار بار کہتا تھا کہ سیٹھ صاحب تمہارے ماس آئے ہیں تمہیں ان کی خاطر تو قیمتوں میں ضرور کمی کرنی جاہیے اور د کاندار پہ کہتا تھا کہ میری د کان پر ایک ہی قیمت ہوتی ہے کمی بیشی نہیں ہوتی۔غرض اِسی طرح ۔ آ دھ گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ آخر وہ ایک سو روپیہ کا نوٹ اسے دے کر چلے گئے اور اوپر کی رقم انہوں نے نہ دی۔ان کے چلے جانے کے بعد مَیں نے د کاندار سے کہا کہ آپ تو کہتے تھے ہمارا ا یک ہی بھاؤمقرر ہے اور ان لو گوں سے آپ نے اتنے رویے کم وصول کیے ہیں۔وہ کہنے لگا سے کوئی انصاف ہے؟ بیہ تو صریح جبر ہے کہ سودالے لیااور قیمت نہ دی۔ پھر کہنے لگا بیہ جو سیٹھ میری د کان پر آیاہے یہ جمبئی کے تمام ہندوستانی تاجروں میں سے دوسرے نمبر پر ہے اور یہ روزانہ جتنی کمائی کر تاہے اُس کا آپ اِس سے اندازہ لگاسکتے ہیں کہ آدھ گھنٹہ جو اُس نے میری د کان پر ضائع کیاہے اس آدھ گھنٹے میں بیر دس پندرہ ہز ارروپیہ کمالیتا ہے۔ مگر باوجود اِس قدر دولت و ثروت کے صرف تین چار روپے چُھڑانے کے لیے اس نے اپناوقت بھی ضائع کیا اور میر اوقت بھی ضائع کیا۔ تومال کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا آد می جس کی سالانہ آمدنی حالیس پچاس بلکہ ساٹھ لا کھ رویبیہ کی تھی وہ بھی آ دھ گھنٹہ تک ایک د کاندار سے لڑتا جھگڑتارہا۔ محض اس لیے کہ اس کے بل میں سے تین چار رویے کم ہو جائیں اور وہ بار بار اپنی امارت کا واسطہ دیتا تھا۔ وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ مَیں غریب ہوں اس لیے تم اتنی قیمت کم کر دو بلکہ وہ کہتا تھا مَیں امیر ہوں اور میری امارت کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ میں خو دچل کر تمہارے پاس آیاہوں اس لیے تم مجھ سے کم قیت وصول کرو۔جب دنیا کی بیر حالت ہے تو کون عقلمندیہ خیال کر سکتا ہے کہ کسی زمانہ میں مسیح موعود لو گوں کولا کھوں روپیہ دے گااور وہ اس کے لینے سے انکار کر دیں گے۔وہ شخص جس نے دوچار رویوں کے لیے اپنا آ دھ گھنٹہ ضائع کر دیا،وہ شخص جس نے دو چار رویوں

کے لیے دکاندار کے ایک اصول کو توڑدیا، وہ شخص جس نے دوچار روپوں کے لیے نہ صرف اپنا وقت ضائع کیا بلکہ ہماراوقت بھی ضائع کیا وہ اور اِسی قشم کے اَور لوگ بجائے مال لینے سے انکار کرنے کے میرے نزدیک تو اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے کہ اگر انہیں روپوں کے لیے ناک بھی رگڑنی پڑے تو انہیں اس میں کوئی عذر نہ ہو گا۔

اد هر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوٹے کے زمانے سے لے کر تمام انبیاء یہ خبر دیتے چلے آئے ہیں کہ مسیح موعود کے زمانہ میں اپنے گناہ ہوں گے ، اتنی خرابیاں ہوں گی کہ اتنی خرابیاں اور کسی نبی کے وقت میں نہیں ہوں گی۔ گویا اد هر تو آپ بیه فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ ایساخراب ہو گا کہ اس کی مثال اور کسی زمانہ میں نہیں ملے گی اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ آپ میہ فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کے لوگ اشنے وسیج الحوصلہ موں گے،اس قدران کے نفس دنیوی اموال کی محبت سے بیز ار ہو چکے ہوں گے اوران کے دلوں سے دنیا کی محبت اِس طرح جاتی رہے گی کہ مسیح موعود اُنہیں مال دے گا مگروہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ان دونوں باتوں کا ایک زمانہ میں اجتماع عقل کے بالکل خلاف ہے۔ یا تورسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم به فرماتے که مشیح موعود کا زمانه ایسااعلیٰ ہو گا که لوگ سیرچیشم ہوں گے،ان کی طبیعتوں میں غناء کا مادہ کُوٹ کُوٹ کر بھرا ہو گا،ان کے دل دنیاوی اموال کی محبت سے بالکل خالی ہوں گے، حرص اور لالچ اور طمع ان کے اندر نہیں ہو گا اور وہ اس قدر دنیاسے دور ہوں گے کہ مسے موعود ان کومال دے گاتووہ کہیں گے حضرت! ہم نے اس جیفہ 'ونیا کو کیا کرناہے ہمیں خدا کی رضا کافی ہے۔ مگر ایک طرف یہ کہنا کہ اس زمانہ کے لوگ سخت خراب اور گندے ہوں گے، ان کی طبیعتوں میں لا کچ پایا جاتا ہو گا، وہ شیطان کی اتباع کرنے والے ہوں گے ، بات بات برلڑائی جھگڑا کریں گے ،خدااورر سول کی محبت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی اور اس قدر خرابیاں ان میں پیدا ہو چکی ہوں گی کہ نوٹے کے زمانہ سے لے کر آج تک کسی نبی کے زمانہ کے لوگ اتنے خراب نہیں ہوئے۔ اور دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ اتنے سیرچیثم،اتنے نیک اور متقی اور اس قدر غناء کامادہ اپنے اندر رکھنے والے ہوں گے کہ مسیح موعود ان کو مال دے گا تووہ اس کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کا

اجتماع کوئی عقلمند مان ہی نہیں سکتا۔ اور اسے تسلیم کرنا پڑتاہے کہ اس مال سے مراد ظاہری مال و دولت نہیں، ظاہری سونا اور چاندی مر اد نہیں ہے بلکہ مال سے مر اد وہ معارف ہیں جو مسیح موعود کی زبان پر جاری ہوں گے، علم و عرفان کے وہ چشمے ہیں جو اس کے لبوں سے پھوٹیں گے، تعلق باللہ کے وہ اسرار ہیں جو اس کے ذریعہ عالَم پر منکشف ہوں گے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر یہ دی ہے کہ جب مسیح موعود آئے گا تو وہ قر آن و حدیث کے ایسے ایسے نکات بیان کرے گا، خدااور بندوں کے تعلق کے متعلق ایسی یُر معرفت با تیں پیش کرے گااور اسلام کو غالب کرنے کے لیے ایسے ایسے علوم دنیا میں ظاہر کرے گاکہ جن سےلوگ بالکل واقف نہیں ہوں گے۔ گویااموال روحانی کاایک خزانہ ان کے سامنے رکھا جائے گا مگر لوگ اپنی بیاری کی وجہ سے اور اپنی طبیعت کے گند اور نفس پر ستی کی وجہ سے اُس خیر کا انکار کر دیں گے جو مسیح موعود اُن کو دے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں اس قشم کی روحانی باتوں کی قدر وقیمت ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں کہ جماعت احمد بیہ کے ذریعہ معارف کاایک دریا بہایا جارہاہے تووہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ جماعت کر کیار ہی ہے اور کیوں ایسے انمول موتی لو گوں کے سامنے بکھیرتی چلی جا رہی ہے۔ مَیں نے جب ایک دفعہ ذکر الٰہی پر جلسہ سالانہ میں تقریر کی توغالبًا یک غیر احمدی صاحب نے مجھے ایک رقعہ لکھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ باتیں جو صوفیاء دس دس سال کی محنتِ شاقہ کے بعد لو گوں کو بتایا کرتے تھے آپ نے وہ ساری باتیں اپنی ایک ہی تقریر میں بیان کر دی ہیں۔ گویا ایک طرف مسیح موعود کی بعثت سے پہلے دنیا کے لوگ ایسے خراب ہو چکے تھے کہ دین کی اچھی سے اچھی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتیں تو وہ ان کا انکار کر دیتے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں تھوڑا بہت دین آتا تھا، انہوں نے دین کی ان باتوں کو اپنی تجارت کا ایک ذریعہ بنالیا تھا۔ چنانچہ وہ پہلے لو گوں سے اچھی طرح خدمت لیتے اور پھر سالہا سال کے بعد کوئی ایک بات ان کو بتاتے\_

منتی احمد جان صاحب لدھیانہ والے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ سے پہلے ہی وفات یا گئے تھے۔ مگر ان کی روحانی بینائی اتنی تیز تھی کہ انہوں نے

دعویٰ سے پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھاکہ ہے ہم مریضوں کی ہے تمہی پہ نظر تم مسیحا بنو خدا کے لیے

انہوں نے اپنی اولاد کو مرتے وقت وصیت کی تھی کہ میں تواب مر رہاہوں مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھنا کہ مر زاصاحب نے ضرور ایک دعولی کرنا ہے اور میر کی وصیت مہمیں یہی ہے کہ مر زاصاحب کو قبول کرلینا۔ غرض اس پاپیے کے وہ روحانی آدمی تھے۔ انہوں نے اپنی جو انی میں 12 سال تک وہ چگی جس میں بیل جو تا جاتا ہے اپنے پیر کی خدمت کرنے کے لیے چلائی اور 12 سال تک اس کے لیے آٹا پیسے رہے تب انہوں نے روحانیت کے سبق بن کو سکھائے۔ تو وہ لوگ جو روحانی کہلاتے تھے وہ بھی لوگوں کو روحانی باتیں بتانے میں سخت بخل سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے نہ صرف وہ ساری بنیں تھی دنیا کو بتا دیں بلکہ ان سے ہزاروں گنا زیادہ اور باتیں بھی ایسی بتائیں جو پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھیں اور اس طرح علوم کو آپ نے ساری دنیا میں بھیر دیا۔ مگر جیسا کہ حدیثوں میں خبر دی گئی تھی دنیانے اس کی قدر رنہ کی۔

پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تشریح نے بھی بتادیا کہ کوٹرسے مراد مسیح موعود ہے۔ کیونکہ کوٹر کے معنے اُس سخی انسان کے ہوتے ہیں جو کثرت سے صدقہ وخیر ات کرنے والا ہو۔اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو خزانے کُٹائے گا مگر لوگ ان خزانوں کو قبول نہیں کریں گے۔ اس تشریح سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوٹر سے مراد مسیح موعود ہی ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ اَعْظَیٰنَاکَ اَلْکُوْتُوَ۔اے محمد رسول اللہ!ہم تجھے ایک ایساروحانی بیٹاعطا کرنے والے ہیں جو خیر کثیر رکھتا ہو گا جو علوم روحانیہ کا ایک خزانہ ہو گا۔ ایسے آدمی کی بعثت پر کرنے والے ہیں جو خیر کثیر رکھتا ہو گا جو علوم روحانیہ کا ایک خزانہ ہو گا۔ ایسے آدمی کی بعثت پر ہر مومن کا فرض ہو گا کہ فَصَلِّ لِوَیِّکَ وَ اذْبَحَوْ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور عباد تیں کرے اور زیادہ سے زیادہ قربانیاں بحا لائے۔

یہ صاف بات ہے کہ جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے زمانہ میں اس

عظیم الشان انسان نے نہیں آنا تھا ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اس شکریہ میں میری عبادت کرواور قربانیوں میں پہلے سے بھی زیادہ جوش سے حصہ لو تو وہ لوگ جن کے زمانہ میں اس انسان نے آنا تھا ان پر بیر کیوں فرض نہیں ہو گا کہ وہ اس شکر یہ میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عباد تیں کریں اور اس کے دین کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں۔ آخر فائدہ تو انہوں نے ہی اٹھانا تھا جن کے زمانہ میں اس انسان نے مبعوث ہونا تھا اور اس لحاظ سے اس نعت کا زیادہ شکریہ ادا کرناانہی کا فرض ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کواس رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فائدہ نہیں پہنچا جس رنگ میں لو گوں کو آپ کی بعثت کا فائدہ ہواہے۔اور اگر دین کی اشاعت کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ ہواہے تو پھر بھی اساد اساد ہی ہے اور شاگر دشاگر دہی ہے۔ مگر جب ایک اچھے شاگر د کے متعلق رسول کریم صلی الله علیه وآله وسلم کویه کها گیاہے که وہ عباد تیں کریں اور قربانیوں میں حصہ لیں تا کہ اس فضل کا شکر یہ اداہو سکے تو وہ لوگ جو اس مسے موعود کے شاگر دہیں ان پر یہ کس قدر فرض عائد ہو تاہے کہ وہ عباد توں اور قربانیوں میں پہلے سے بہت زیادہ حصہ لیں۔ جس شاگر د کے متعلق استاد کو بیہ کہا گیاہے کہ تم نمازیں پڑھو اور قربانیاں کرو، اس کے اپنے شاگر دوں کو توبقیناً لا کھوں گنازیادہ عباد تیں کرنی جا ہییں اور لا کھوں گنازیادہ قربانیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ پس مسے موعود کی بعثت کے بعد اس حکم کی تغییل سب سے زیادہ جماعت احمد یہ پر فرض ہے۔ فرما تاہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَدِّ الله تعالیٰ کی مرضی کی خاطر عباد تیں بجالا وَاور تم الله تعالی کی رضا کی خاطر قربانیاں کرو۔ اس شکریہ میں کہ اس نے تمہیں کو ٹرسے حصہ عطا فرمایا۔ گویااللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے احمد ی جماعت کو یہ بتایا ہے کہ مسیح موعود کی بعثت کے وقت ان کو کیا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ـ احمد يوں كا فرض ہے كہ وہ اپنے رب كى عبادت كريں اور اس كے دين کے لیے قربانیوں پر قربانیاں کرتے چلے جائیں۔ یہی ہمارا پر و گرام ہے جواس سورۃ میں بیان کیا گياہے۔

عربی زبان میں نحراُس جانور کی قربانی کو کہتے ہیں جو ہمارے اپنے قبضہ میں

ہو تا ہے۔ پس اِس لفظ نے یہ بھی بتا دیا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کا جہاد ہو گا۔رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سب سے بڑا کام دشمن سے جہاد کرنا تھا مگر اس زمانہ میں سب سے بڑا کام نیصر کرناہو گا۔ اور نیصراُس جانور کی قربانی کو کہتے ہیں جو انسان کے اپنے قبضہ میں ہو تاہے۔ پس اس لفظ نے بیہ بھی بتا دیا کہ مسیح موعود کے زمانہ میں جہاد نہیں ہو گا یعنی دشمن کو تلوار سے مار ناان کا کام نہیں ہو گا۔ بلکہ ان کاسب سے بڑا کام ایپنے نفس کو مار نااور اس سے جہاد کر ناہو گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بڑی بھاری قربانی ہیہ تھی کہ اینے آپ کو ہلا کت میں ڈال کر دشمن کو کیفرِ کر دار تک پہنچایا جائے گر فرمایا مسج موعود کے زمانہ میں جہاد نہیں ہو گا بلکہ نصر ہو گا یعنی اُس زمانہ میں سب سے بڑی جنگ انسان کواپنے نفس سے کرنی پڑے گی۔صحابہؓ کے زمانہ میں بڑی قربانی یہ تھی کہ عتبہ اور شیبہ اور ابوجہل کو قتل کرنے کی کوشش کی جائے خواہ اس کوشش اور جدوجہد میں انسان خود ہی کیوں نہ مارا جائے۔لیکن مسیح موعود کے زمانہ میں دشمن کومارنے کا کام نہیں ہو گا۔ بلکہ بڑی قربانی بیہ ہو گی کہ ہر انسان براہ راست اپنے نفس کو مارنے اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک ایسا واضح پر وگرام ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور پر وگرام کی طرف جانا قطعاً دانا ئی نہیں ہوسکتی۔ خداہے بہتر کون پروگر ام بناسکتاہے۔ یقیناً خداہے بڑھ کر اور کوئی صحیح پروگرام نہیں بناسکتا اور خدانے جماعت احمد یہ کا پیہ پروگرام بتا دیا ہے کہ وہ عیاد تیں کرہےاور قربانیوں میں ترقی کرہے۔

عباد توں میں سے سب سے اہم عبادت نماز باجماعت ہے۔اس کے بعد ذکر الہی، نوافل پڑھنا، درود پڑھنا، تسبیح، تحمید اور تکبیر کرنا۔ یہ سب چیزیں عبادت میں شامل ہیں گر مَیں دیکھتا ہوں ابھی تک ہماری جماعت میں اس طرف بہت ہی کم توجہ ہے۔ وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو بجائے ذکر الہی کرنے کے فضول اور لغو باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ کا طریق یہ تھا کہ جب وہ اکٹھے ہوتے تو کہتے آؤہم اپنے ایمان تازہ کریں اور پھر وہ ایک دوسرے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور آپ کے حالات سنتے۔ آخر ہر شخص مجلس میں موجو د نہیں ہو تا۔ کئ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک شخص تو سنتا ہے مگر دوسر ا

نہیں سنتا۔ ایسی صورت میں صحابہ گا یہی طریق تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک دوسرے کورسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنایا کرتے تھے۔ مگر اِس زمانہ میں لغواور فضول باتوں میں بہت زیادہ وقت ضائع کیا جاتا ہے۔ حالا نکہ ہمارے لیے تھم یہی ہے کہ فَصَلِّ لِرَیِّ کَا اَسِے او قات اِس طرح صَرف کرو کہ وہ سب کے سب تمہاری عبادت کی گھڑیاں بن جائیں۔ پھر فرما تا ہے وَانْ حَدْ۔ تمہاراد وسر اکام ہے ہے کہ تم قربانیوں میں حصہ لو۔

جہاں تک مالی قربانی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آہتہ آہتہ ہماری جماعت ا یک نہایت اعلیٰ مقام پر پہنچتی جا رہی ہے۔ مگر صرف مالی قربانی ہی قربانی نہیں بلکہ اَور بھی کئی قتم کی قربانیاں کرنا جماعت کا فرض ہے۔ مثلاً وقت کی قربانی ہے یہ بھی ایک اہم قربانی ہے۔ جذبات کی قربانی ہے یہ بھی ایک اہم قربانی ہے، مگر ان قربانیوں میں ابھی بہت بڑی ترقی کی ضرورت ہے۔ مَیں دیکھتا ہوں کہ ذرا ذرا سی بات پر لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ حالا نکہ اگر وہ اپنے جذبات کی قربانی سے کام لیں تو اس قشم کے جھگڑوں کی نوبت ہی نہ آئے۔اِسی طرح وقت کی قربانی میں تبلیغ بھی شامل ہے مگر اس طرف بہت ہی کم توجہ ہے۔ مَیں سمجھتا ہوں اگر ہماری جماعت تبلیغ کا فرض پورے طور پر ادا کرتی تو اب تک موجو دہ جماعت سے بیسیوں گنازیادہ جماعت ہو جاتی۔ مگریہ قربانی پیش کرنے کے لیے ہماری جماعت کے بہت کم دوست تیار ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو یہاں بیٹھاہے وہ اپنے اپنے نفس میں سوچے اور کے بہت کم دوست تیار ہوتے ہیں۔ ہر شخص جو یہاں بیٹھاہے وہ اپنے اپنے نفس میں سوچے اور غور کرے کہ اس نے پچھلے مہینے میں تبلیغ کے لیے کتناوفت دیاہے۔اگر آپ لوگ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سارے مہینے میں شاید ایک منٹ تبلیغ کے لیے دیا ہو گا۔ کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے سارے مہینے میں شاید کسی کو دس منٹ تبلیغ کی ہو گی اور کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے تبلیغ کی ہی نہیں ہو گی یا تبلیغ تو کی ہو گی مگر وہ حقیقی تبلیغ نہیں ہو گی۔ جب اس قسم کی مُر دنی طبائع پر چھائی ہوئی ہو تو محض مالی قربانی سے جماعت کی ترقی کس طرح ہو سکتی ہے۔ مالی قربانی کے ساتھ اگر او قات کی قربانی نہیں، اگر تبلیغ کے لیے دلوں میں ایک دیوانگی اور جوش نہیں تو یہ جماعت کی ترقی کی کوئی خوشکن علامت نہیں۔ بلکہ میرے نزدیک اگر روپیہ دینے والا تبلیغ نہیں کر تا اور وہ روپیہ دے کر ہی سمجھ لیتا ہے کہ اُس نے اپنے فرض کو ادا کر دیا تو وہ اپنے آپ کو ایک شدید الزام کے نیچے لاتا ہے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے تبلیغ کا جو کام میرے سپر دکیا گیا ہے وہ میری شان سے بہت ادنی ہے اس لیے میں روپیہ دے دیتا ہوں تاکہ اس روپیہ کے بدلے کوئی اَور شخص بیہ کام کر دے جھے یہ کام نہ کرنا پڑے۔ یہ ایک ایسا خطرناک الزام ہے جو اسے کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور بری نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ایک طرف وہ روپیہ دے کر تبلیغ کی ضرورت کو تسلیم کر لیتا ہے مگر دوسری طرف کہتا ہے میرے اپنے لیے تبلیغ ضروری نہیں۔ پس جو شخص چندہ تو دیتا ہے مگر تبلیغ نہیں کرتا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تبلیغ کو ضروری نہیں سمجھتا۔ کیونکہ وہ چندہ دے کر تبلیغ کی ضرورت کو تسلیم کر لیتا ہے۔ اُس سے ضروری نہیں سمجھتا۔ کیونکہ وہ چندہ دے کر تبلیغ میں حصہ نہیں لیا تو وہ اِس کا ایک ہی جو اب دے سکتا ہے کہ میں تبلیغ کوایک ادنی کام سمجھا کر تا تھا اس لیے میں نے چندہ دے دیا تھا تا کہ میں تبلیغ کوایک ادنی کام سمجھا کر تا تھا اس لیے میں نے چندہ دے دیا تھا تا کہ کہ کام کوئی اَور شخص کر تا رہے۔

پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ اس پروگرام کو اپنے سامنے رکھے جو خدانے تجویز کیا ہے۔ وہ ایک طرف نسیج ، تخمید ، تکبیر ، درود اور ذکر الہی میں حصہ لے اور دوسری طرف نہ صرف مالی قربانیوں میں حصہ لے بلکہ اپنے او قات اور جذبات کی قربانی بھی کرے۔ اس کے بغیر وہ شکریہ ادا نہیں ہوسکتا جس کا اداکر نامسے موعودً کی بعثت کے بعد ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے۔

میں اس وقت کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ صرف اللہ تعالی سے دعاکر دیتاہوں کہ جس طرح اُس لیے میں اِس وقت کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ صرف اللہ تعالی سے دعاکر دیتاہوں کہ جس طرح اُس نے ہمیں مالی قربانیوں میں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اُسی طرح اللہ کرے ہماری جماعت پر وہ دن بھی آجائے جب ہم میں سے ہر شخص اپنے جذبات کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوجائے، اپنے او قات کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوجائے، اپنے او قات کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوجائے، اپنے او قات کو قربان کرنے وم کے لیے بھی اور دنیا ہے مان کر بھی کوئی قوم کے ایے بھی تیار ہوجائے کہ ان قربانیوں میں بھی کوئی قوم جماعت احمد ہے کے سامنے نہیں مھم سکتی "۔

نظب ثانیه شمل فرمایا:.

انمین نماز قطر کرکے پڑھاؤں گا اور گو مجھے یہاں آئے چودہ دن ہو گئے ہیں گر خضرت انمین نماز قطر کرکے بی پڑھاؤں گا۔ حضرت میں موجود علیہ الصلوق والسل م ایک دفتہ گوردا سپور میں دو ماہ ہے زیادہ عرصہ تک قعر نماز پڑھئے دہے رہے کیونکہ آپ کو پیتہ تمہیں تھا کہ کب واپس جانا ہو گا"۔ (الفضل 25 مئی 1944ء)

1 :الکوٹو: 1 تا آئر 2 : المنجد 4 : ایک باب نزول عیسی ابن مرید 3 : بہخاری، کتاب الانہیاء، باب نزول عیسی ابن مرید